## ہمارا آئندہ روبیہ

از سیدنا حضرت مرزابشیرالدین محموداحمر لمسیح الثانی خلیفة اسیح الثانی ا نوارالعلوم جلد ۱۲ جمارا آئنده روبیه

اَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ ٱلكَرِيْمِ

خدا كفل اوررم كساته هُوَالنَّاصِرُ

## ہمارا آئندہ روپیہ

(تحرير فرموده اگست ۱۹۴۲ء)

تشهّد، تعوّذ اورسورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا: -

اپنے تازہ خطبہ کے بعد دُعاوُں اورغور کے بعد مُیں اس نتیجہ پر پُہنچا ہوں کہ کانگرس کی طرف سے جو مُلک میں تعطّل اور فساد پُیدا کرنے کی دصمکی دی گئی ہے اس بارہ میں ہمارے لئے دو راستے کھلے ہیں اور اِن میں سے کسی ایک کا اختیا رکرنا حکومت کے روبیہ پر منحصر ہے۔ وہ دو راستے کھلے ہیں اور اِن میں سے کسی ایک کا اختیا رکرنا حکومت کے روبیہ پر منحصر ہے۔ وہ دو راستے یہ ہیں۔

ا وّ ل ـ کانگرس کی فسا دانگیز جدوجهد کا مقابله کرنا ـ

دوم \_ جماعتی طور پر اندرونی فساد کا مقابله کرنے میں حصہ نه لینا اور صرف جنگ کے متعلق کوششوں میں حکومت کی مُدد پر اِکتفا کرنا۔ در حقیقت امرِاوّل ہی ایک مکمل راستہ ہے کیکن اس بارہ میں ہمارا سابقہ تجربہ بتا تا ہے کہ:

اوّل حکومت پہلے کانگرس سے جنگ شروع کرتی ہے اور وفادار جماعتوں کواپی مدد کے لئے بلاتی ہے۔ پھر جب اپنے ہمسائیوں اور بسا اوقات اپنے عزیزوں سے لڑائی شروع ہوجاتی ہے گاندھی جی روزہ رکھ لیتے ہیں یا ایسی ہی کوئی اور حرکت ہوجاتی ہے جو دل کی تبدیلی پر دلالت نہیں کرتی بلکہ صرف ایک دھمکی ہوتی ہے۔ حکومت اس سے ڈرکر کانگرس سے سلح کرلیتی ہے اور: (الف) وہ تعاون کرنے والی جماعتیں جوایک غیر ملکی حکومت کی خاطر اپنے عزیزوں اور مواوں دوستوں سے لڑنے پرآمادہ ہوجاتی ہیں نہایت شرمندہ ہوجاتی ہیں اور مہینوں اور سالوں اُن کو دوسرے لوگوں کی طرف سے طعنے ملتے ہیں۔

( ب ) کانگرس کی منظم جماعت ان کے خلاف ریشہ دوانی شروع کردیتی ہے اور وہی حکومت جس کی تائید کی وجہ سے وہ جماعتیں بدنام ہوتی ہیں ان وفا دار جماعتوں کے خلاف کا نگرسی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے کارروائیاں شروع کردیتی ہے۔ جماعت احمد یہ کو اِس کا تلخ تج یہ حاصل ہے۔ جماعت احمدید نے متواتر کانگرس کے خلاف جنگ میں حکومت کا ساتھ دیا۔ کانگرس کا وہ حصہ جومُسلمانوں میں کام کرر ہا ہے احراری جماعت ہے بیہ جماعت پہلے جماعت احمد بیہ سے اچھے تعلقات رکھتی تھی۔ ۱۹۲۷ء کی تحریک میں میرے اشتہارات پر انہوں نے لَبَیْک کہتے ہوئے مُسلما نوں کی اقتصادی تحریک کی درستی کے لئے کام کرنا شروع کیا۔اسی سال میں چوہدری افضل حق صاحب نہایت تیاک سے مجھے شملہ میں ملتے رہے اور انہوں نے بعض سفارشیں کرنے کی بھی مجھ سے خواہش کی جس کے مطابق میں نے کام کر بھی دیا۔اس کے بعد پھر کا نگرس سے ہمارا مقابلیہ ہؤ ا۔ یہ جماعت کانگرس ہےمل گئی اور ۱۹۳۴ء میں اِس نے ہمارا مقابلیہ شروع کیا۔ گورنر سے لے کر ڈیٹی کمشنر تک اس کی امدا د کرتے رہے اور عدالتوں میں اور عدالتوں کے باہر جماعت احدید کو باغی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم مسٹر بٹلر سابق نائب وزیر ہند کے ممنون ہیں جنہوں نے حکومت ہند کی معرفت پنجاب کی حکومت کو اِس طرف تو بچہ دلا ئی اور اُس وقت کی حکو متِ پنجاب نے غلط بیانی کرکے اپنی جان خُپھڑوائی اور حکو متِ برطانیہ کو جواب دیا کہ ہم جماعت احمد به کو و فا دار سمجھتے ہیں جالا نکہ حکومت پنجاب حکومت ہند کو جور پورٹیں بھجوا تی رہی تھی ان میں بالوضاحت جماعت احمد بہ کی وفا داری پرشکوک کاا ظہار کرتی رہی تھی ۔گزشتہ ہے گزشتہ سال کے جلسہ پر جب ہول اینڈ ملٹری گزٹ کے نامہ نگار نے ایک معاندانہ اور جھوٹا نوٹ میری تقریر کی نسبت شائع کیا جس میں پیر ظاہر کیا گیا تھا کہ گویا میں نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ ہم کا نگرس کی طرح عدم تشد د کے قائل نہیں اور ہم حکومت کا تشدّد سے مقابلہ کریں گے جوایک صریح خُجوٹ تھا اور ہمارےعقا ئد کے خلاف تھا تو اِس پر اُس وقت کے گورنرصا حب نے حکومت ہند کو اِس جھوٹے نوٹ کی طرف توجہ دلائی اور جوتر دیدمیری طرف سے ہوئی تھی اُسے اِس رنگ میں پیش کیا کہ گویا میں نے بعد میں جھوٹ بول کراپنی تقریر کی تر دید کی ہےاور یہ گورنرصاحب اپنی خط و کتابت میں اینے آپ کو میرا Very sincere friend ککھا کرتے تھے۔ تازہ واقعہ ڈلہوزی کا واقعہ ہے اِس میں ہمیں باغی بتانے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کوشش کے پیچھے بعض مخالفین حکومت کا ہاتھ تھا جنہوں نے بعض پولیس افسروں سےمل کریپہ شرارت ہم سے وفا داری کا بدلہ لینے کے

انوارالعلوم حبلد ۱۲ جمارا آئنده روبيه

لئے کی تھی ۔

ان تمام واقعات سے ظاہر ہے کہ حکومت کے ساتھ تعاون سب سے بڑا جُرم ہے۔ گورنمنٹ کے مخالف ان ہاتوں کونہیں ٹھولتے وہ بعد میں بدلہ لینے کی ہرتد ہیراختیار کرتے ہیں اور حکومت کے بعض افسر اِن کی پیٹھ ٹھونکتے اور وفا داروں کو ماغی بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان حالات کی موجود گی میں اگر کا نگرس اپنی ڈھمکی کوعملی جامہ پہنائے اورایک عام شورش مُلک میں پیدا کردے تو چونکہ یہاس کی آخری جنگ ہوگی وہ ان جماعتوں کےخلاف یقیناً نفرت کے جذبات سے بھرجائے گی جو اِس وقت اس کا مقابلہ کریں ۔حکومت کے استحکام کے لئے بیقربانی کی جاسکتی ہے مگرسوال بیر ہے کہ اگر حکومت خود ہی چند دنوں کے بعد گاندھی جی کے روز ہ سے ڈر کر کانگرس کے آ گے ہتھیار ڈال دیتوان تعاون کرنے والی جماعتوں کے لئے ہندوستان میں کونسی جگہ رہ جائے گی؟ وہ ایک لمےعرصہ کے لئے ذلیل ہوجا ئیں گی اور مُلک میں اینا وقار کھو بیٹھیں گی ۔ پس ان حالات میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ باوجود سابقہ تلخ تج یہ کے ہم حکومت کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور اپنے تمام ذرائع اس کے سپر دکرنے کے لئے آمادہ ہیں بشرطیکہ وہ اس ام کا واضح الفاظ میں اعلان کردے کہ وہ مسٹر گا ندھی کے روز ہ سے ڈ رکر پاکسی اورالیی ہی تدبیر سے خائف ہوکر اِس وقت مُلک میں فساد کرنے والوں کے آ گے ہتھیار نہ ڈال دے گی اور ندامت کے اظہار یا اپنی غلطی کا اقرار لئے بغیرانہیں آ زاد نہ کرے گی۔اگروہ یہ اعلان کردے تو باوجود سابقہ تکخ تجربہ کے ہم اس کی جماعتی طور پر مدد کرنے کے لئے تیار ہو نگے ۔اگرایسا نہ ہوتو کھریمی صورت ہمارے لئے ماقی رہ جائے گی کہ جہاں تک جنگ کاتعلق ہے ہم حکومت کی مدد کرتے رہیں گے لیکن اندرونی فسادات کے متعلق ہم غیر جانبدار کی حیثیت میں ر ہیں گے گورنمنٹ اور کا نگرس آپس میں نیٹتے پھریں ہم جماعتی طور پر اِس جھکڑے میں کوئی حصّہ نہ لیں گے۔ ہاں اگرمنفر دا نہطور پر جماعت احمد بیرکا کوئی آ دمی گورنمنٹ کی مدد کرنا جا ہے تو ہم اِس سے اُسے روکیں گےنہیں مگر کا نگرس کی مدد کسی احمدی کو انفرادی طور پر بھی نہ کرنے دیں گے کیونکہ حکومت کا مقابلہ کرنا ہمارے مذہبی اصول کے خِلا ف ہے۔

میرے مندرجہ بالا نتیجہ پر پہنچنے کے معنے یہ ہیں کہ ہمارا آئندہ طریق عُمل حکومت کے فیصلہ پر شخصر ہےا گرحکومت اس امر کا اعلان کرد ہے گی کہ تو بہ کا اعلان کئے بغیر وہ فتنہ پیدا کرنے والوں کوئہیں چھوڑ ہے گی اور کا نگرس سے ڈرکر اُس سے شکح نہ کرے گی تو ہم پُورے طور پراس کا

ساتھ دیں گےلیکن اگروہ ایبااعلان نہ کرے گی تو ہم اپنے قومی تعاون کوجنگی کوششوں تک محدود رکھیں گے۔

> خاکسار مرزامحموداحمر (الفضل ۱۸ راگست۱۹۳۲ء)